پنجاب سائن مميڻي کي ريور ٿير تبصره

از سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللهِ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِشَمِ اللهِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِشَمِ اللهِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ فَلَا اللهِ الرَّمِ عَلَى اللهِ اللهِ الْكَرِيْمِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ ا

## پنجاب سائمن تمیٹی کی رپورٹ پر تبصرہ

پنجاب کے تمام مسلم اخبارات میں اس وقت شور پڑ رہاہے کہ پنجاب سائن کمیٹی کے مسلمان ممبروں نے جس رپورٹ پر اپنے دستخط ثبت کئے ہیں 'وہ مسلمانوں کے منافع کے خلاف ہے۔ چو نکہ سائن کمیشن کی آمر پر ہماری جماعت کی طرف سے بھی ایک میموریل پیش ہوا تھا۔ اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اس حصہ کے متعلق جو اس وقت زیر بحث ہے 'اپنے خیالات ظاہر کروں۔

بیان کیا جائے کہ اس کمیٹی کے مسلمان ممبروں نے اس بھیٹی کے مسلمان ممبروں نے اس بھیٹی کے مسلمان ممبروں نے اس بھیٹی کے بین کی بجاب کو نسل میں گل ایک تجویز پر دستخط کئے ہیں کہ بنجاب کو نسل میں گل ایک ئو پینٹھ ممبرہوں جن میں سے ۸۳ ممبر مسلمان ہوں اور باقی ہندو' سکھ' مسجی وغیرہ۔ اگر اس تجویز پر عمل کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو بجائے بچپن فی صدی کے اکاون فیصدی سے بھی کم ممبریاں ملتی ہیں۔

مسلمان ممبروں کی غلطی کررہے ہیں کہ اگر وہ اپنے مطالبہ کو کم کرکے نہ کورہ بالا حَد تک کے آئیں تو گویک مسلمانوں میں یہ تحریک مسلمان ممبروں کی غلطی کررہے ہیں کہ اگر وہ اپنے مطالبہ کو کم کرکے نہ کورہ بالا حَد تک لے آئیں تو گور نمنٹ کے بعض اعلیٰ کارکن ان کے مطالبات کی تائید کرنے کے لئے تیار ہوں گے۔ میں نے جس وقت یہ بات سی 'اس وقت بھی اس کی مخالفت کی اور اب بھی اس کا سخت مخالف ہوں۔ اور میرے نزدیک پنجاب سائن سمیٹی کے مسلمان ممبروں نے اس بات کو تسلیم کر کے سخت غلطی کی ہے 'حقیق بھی اور سیاسی بھی۔ اللہ تعالی اس کے بد نتائج سے مسلمانوں کو

بچائے۔

افسوس ہے کہ بوجہ سفر پر ہونے کے اردو اخبارات جو اظہار رائے میں تاخیر کی وجہ قادیان کے پتہ پر جاتے رہے تھے، مجھے دیر سے ملے اور سفر

کی وجہ سے میں اس امرے متعلق اس سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکا۔ مگر میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں میرا خاموش رہنا قومی مفاد کے مخالف ہوگا اس وجہ سے باوجود دیر

ہونے کے میں اپنے خیالات کے اظہار سے نہیں رک سکتا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں مسلمان ممبران جواس مسلمان ممبروں سے تعلقات سمیٹی کے ممبرتھ' مجھے عزیز ہیں۔ ایک توخوداس جماعت

کے فرد ہیں جس کی خدمت اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد فرمائی ہے اور میں ان کی بے نفسی اور دیانت پر ایسا ہی یقین رکھتا ہوں کہ جیسا اپنے نفس پر اور دوسرے صاحب یعنی

سردار سکندر حیات خان صاحب چندایک دفعہ کی ملاقات میں اپنی سعادت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا نقش میرے دل پر جما چکے ہیں۔ اور مجھے ان سے محبت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیہ

جذبہ یک طرفہ نہیں۔ لیکن باوجود اس کے جو کچھ خدا تعالیٰ نے موجودہ صورت کے متعلق مجھے سمجھایا ہے اس کی بناء پر میں ان عزیزوں کی رائے کی علی الاعلان تغلیط سے باز نہیں رہ سکتا اور مجھے یقین ہے کہ جلدیا بدیریہ دونوں عزیزانی غلطی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے۔ گو مجھے

شک ہے کہ ان کاابیااعتراف ہمیں کوئی فائدہ بھی دے سکے گایا نہیں۔

ا قلیتوں کے حقوق کی حفاظت کااصل سیای لیڈروں کے سامنے پیش کیا کہ ممبریوں کی سامنے پیش کیا کہ ممبریوں ک

تقسیم کے متعلق یہ قاعدہ ہونا چاہئے کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے ان کے حق سے زائد انہیں دیا جائے۔ بشرطیکہ کسی صوبہ کی اکثریت اقلیت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس اصل کو اُب عام طور پر مسلمان تسلیم کر چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر اقوام کے غیر متعصب اصحاب بھی اس کی معقولیت سے انکار نہیں کرسکتے۔

میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممبروں کی تعلیم کردہ تجویز تجویز اس اصل کے بالکل خالف ہے۔ کیونکہ گو انہوں نے ظاہر میں مسلمانوں کے لئے اکثریت کی تجویز کی ہے لیکن حقیقت میں وہ برابری ہے

بلکہ ہندؤوں کی دولت اور ان کے اثر کو دیکھتے ہوئے برابری سے بھی کم ہے۔ ایک سو پنیشو (۱۲۵) ممبروں میں سے تراس (۸۳) کے معنے یہ ہیں کہ ایک فی صدی کی زیادتی بھی مسلمانوں کو نہیں دی گئے۔ حالا نکہ انہیں تعداد کے لحاظ سے دس فی صدی زیادتی حاصل تھی۔ ہرایک عظمند سمجھ سکتا ہے کہ ایک سو پنیشھ میں سے ایک کی زیادتی زیادتی نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی نظام ایسا مضبوط نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک آدمی کو بھی با ہرنہ جانے دے اور اس تعداد کا تشلیم کرلینا کہ جس کی وجہ سے صرف ایک آدمی کے پھر جانے سے اکثریت اقلیت بن جائے 'نمایت ہی خطرناک حقوق حاصل کر چکے ہوں گے اور اگر جیسا کہ ان حالات میں امید ہے انہیں نقصان پہنچا تو دنیا کی نظر میں وہ اکثریت کے حقوق حاصل کر چکے ہوں گے اور اگر جیسا کہ ان حالات میں امید ہے انہیں نقصان پہنچا تو دنیا پار لیمنٹ کی کہ جو باوجود اکثریت کے اپنے جائز حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ خود ہی نالا تق ہیں کہ چار پانچ فیصد کی کا کرتی ہوں ایک جانتے ہیں کہ چار پانچ فیصد کی کا کثریت بھی اکثریت نہیں کہ خود میں اکثر حکومتیں مستعفی ہو جایا کرتی اور ان حالات میں اکثر حکومتیں مستعفی ہو جایا کرتی ہیں۔ پس ایک فیصد کی اکثریت نہیں ہے اور مسلمانوں کے تشلیم شدہ اور عقلا نا قابلِ تردید اصل کو مسلم اکثریت ہیں کہ و بایا کرتی اور ان حالات میں اکثر حکومتیں مستعفی ہو جایا کرتی ہیں۔ پس ایک فیصد کی اکثریت نہیں ہی اور مسلمانوں کے تشلیم شدہ اور عقلا نا قابلِ تردید اصل کو مسلم اکٹریت ہی کردہ تجویز سے بالکل رہ کردیا ہے۔

لفظی کثرت ہرگز ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا عتی۔ کثرت وہ کہلا سکتی ہے جو معقول حدیک مؤثر ہو ورنہ لفظ کثرت اپنے اندر ہرگز کوئی ایبا جذب نہیں رکھتا کہ ہم محض اس کی خاطر ملک میں اختلاف پیدا کرلیں۔

جماں تک میں سمجھتا ہوں مسلمان ممبران سمیٹی کو بعض اصولی غلط فہمیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے الیمی سخت غلطی کاار تکاب کیا ہے۔

اول ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ گور نمنٹ موجودہ صورت میں ان کی تائید کرے پیلی غلطی گی۔ پس اس خیال ہے کہ ان کے مطالبات ضرور منظور ہو جائیں اور کم سے کم وہ اکثریت جو اب غیر مسلموں کو حاصل ہے دور ہو جائے 'انہوں نے اس تجویز کو قبول کر لیا حالا نکہ انہیں یہ سوچنا چاہئے تھا کہ اس وقت یہ سوال نہ تھا کہ کیا منظور ہو گایا نہ ہو گا' بلکہ قومی مطالبات کو پیش کرنا مطلوب تھا۔ پس خواہ گور نمنٹ ان کے مطالبات کی کسی قدر بھی مخالفت کرتی 'انہیں چاہئے تھا کہ وہ اپنے مطالبات سے ایک انچ بھی ادھرادھرنہ ہوتے تاکہ ایک دفعہ مسلمانوں کے مطالبات ان کے نمائندوں کے ذریعہ سے ریکارڈ میں آ جاتے۔ اگر گور نمنٹ مسلمانوں کے مطالبات ان کے نمائندوں کے ذریعہ سے ریکارڈ میں آ جاتے۔ اگر گور نمنٹ

انہیں تشکیم نہ کرتی تو اس کی مرضی تھی۔ ہمارے مطالبات پھر بھی موجود رہتے اور ہم ہروقت ان پر زور دے سکتے تھے۔

غلط دو سری غلطی انہیں میہ لگی ہے کہ انہوں نے اپنے متعلق میہ خیال کرلیا کہ وہ سن بطور جج کے اس سمیٹی کے ممبر بنے تھے اور اس وجہ سے جس طریق کے متعلق انہوں نے خیال کیا کہ اس سے سمجھوتے کی صورت نکل آئے گی اسے پیش کر دیا۔ عالا نکه وه جج نه تھے بلکه وکیل تھے۔ اور ایک وکیل کی حیثیت میں ان کا فرض تھا کہ وہ ان لوگوں کے خیالات کی ترجمانی کرتے جن کے وہ و کیلی تھے۔ دیانت اور امانت کا تقاضا ہو تا ہے کہ و کیل اپنے مؤکّل کی ترجمانی کرے اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اپنے عمدہ سے استعفاء دیدے۔ مسلمان ممبران ہر گزیبہ نہیں کمہ کتے کہ مسلمانوں کے لئے دروازہ کھلاہے کہ وہ ان کے خیالات کی تردید کریں۔ اور بیہ ظاہر کریں کہ انہوں نے مسلمانوں کے خیالات کی ترجمانی نہیں کی۔ بے شک مسلمانوں کے لئے یہ دروازہ کھلا ہے لیکن سوال بیر ہے کہ آئینی طرز حکومت میں عوام کی رائے کون سی سمجی جایا کرتی ہے۔ آیا وہ رائے جو اس کے آئینی نمائندے ظاہر کرتے ہیں یا وہ رائے جو پلک جماعتیں ظاہر کیا کرتی ہیں کونسلوں کے ممبر ہرگز اس امرہے ناواقف نہیں ہو کتے کہ آئینی حکومت کے قیام کے بعد پلک مجالس کی رائے کونسلوں کے نمائندوں سے بہت کم وزن دار خیال کی جاتی ہے۔ چنانچہ گور نمنٹ آف انڈیا متواتر اس امر کا اظمار کر چکی ہے کہ اسمبلی کے نمائندوں کی رائے کو ہم ملک کی رائے سمجھیں گے کیونکہ وہ منتخب شدہ نمائندے ہیں۔ پس ان حالات میں مسلمان نمائندے ہرگزیہ نہیں کہ کتے کہ ان کی رائے کو ذاتی رائے سمجھ لیا جائے۔ جن لوگوں کے پاس ان کی رائے جائے گی'وہ ہرگز اسے ذاتی رائے قرار نہیں دیں گے بلکہ ملکی مجالس کی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دیں گے اور اسے پیلک کی حقیقی آواز قرار دیں گے۔ لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پبلک کی حقیقی آواز نہیں ہے۔ بلکہ جس حد تک بھی ہمارے ملک کے حالات کے مطابق پبلک کی رائے معلوم کی جا على ہے ' پلک كى رائے ان كے خلاف ہے حتى كه أكثر ممبران كونسل كى رائے بھى ان كے خلاف ہے۔ پس جبکہ گورنمنٹ برطانیہ نے آئینی دستور کے مطابق ان کی رائے ہی کو پبلک کی رائے قرار دینا تھا تو ان کا دیانتد ارانہ فرض تھا کہ اگر پبلک کی رائے کے مطابق جو ان سے پوشیدہ نہ تھی' وہ رائے نہیں دے سکتے تھے تو ممبری سے استعفاء دے دیتے۔ اور اگر وہ پیلک

کی رائے کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتے تھے یا شدید اختلاف نہیں رکھتے تھے تو ان کو چاہئے تھا کہ وہ پورے زور سے مسلمانوں کے مطالبہ کو پیش کرتے اور کسی دو سرے شخص کی بات کو | قبول نہ کرتے۔ مگرافسوس کہ انہوں نے دونوں باتوں میں سے ایک کوبھی قبول نہ کیا۔ تیسری غلطی جو ان صاحبوں کو معلوم ہو تاہے یہ لگی کہ انہوں نے خیال کرلیا کے کہ جس قدر مطالبات کو تم کیا جائے' ای قدر وہ معقول معلوم ہوں گے اور ان کے منظور ہونے کا زیادہ احمال ہو گا۔ حالائکہ یہ اصل بالکل غلط ہے۔ یہ اصل صرف دیندار' خدا ترس لوگوں کے سامنے چلتا ہے۔ جو لوگ موجودہ سیاسیات کی دلدل میں مچینس رہے ہیں 'وہ اس اصل کو نہیں جانتے۔ ان کے پیش نظر تو صرف میہ بات ہوتی ہے کہ جو مطالبہ ﴾ بھی پیش کیا جائے' اس کے متعلق سودا کیا جائے۔ آپ اگر اپنے حق سے پچاس فیصدی بھی کم كر كے پیش كر دیں گے تو فيصله كرنے والا امن كو قائم ركھنے اور دونوں فريق كے خيالات سمونے کے نام ہے انہیں اور کم کر دے گا۔ سکھوں پر لوگ منتے ہیں۔ لیکن انہوں نے نمایت عقلندی سے کام کیا کہ تیس فیصدی کا مطالبہ کیا۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کا پرونپیگنڈہ کامیاب ہوا تو وہ اس مطالبہ کی وجہ ہے ہیں فیصدی تو لے ہی لیں گے۔ اصل میں تو مسلمانوں کو پنجاب میں ساٹھ فیصدی کامطالبہ کرنا چاہئے تھا اور پورے زور سے اس پر قائم رہنا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہو تا کہ ان کو ان کے حق کے قریب قریب مل جا تا۔ گراپنے حق سے تو ذرّہ بھر بھی کم کا مطالبہ ان کے لئے زہرہے۔اس کا نتیجہ بیہ ہو گا کہ اگر اس زہر کاازالہ نہ ہوا توجو انہوں نے مانگاہے و ه بھی ان کو نہ ملے گا۔

چوتھی غلطی نہ رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب وہ علیحدہ نمائندگی کا مطالبہ کرتے ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ پھروہ پورے حق کا مطالبہ نہ کریں کیونکہ یہ انسان کے خلاف ہے کہ وہ انسان کے خلاف ہے کہ وہ قانون کے زور سے ایک زبردست اکثریت حاصل کرلیں۔ حالا نکہ انہیں یہ سمجھنا چاہئے تھا کہ اگر حالات علیحدہ نمائندگی کا مطالبہ نہیں کرتے تو خواہ مسلمان اس ذریعہ سے اقلیت کا ہی مطالبہ کرتے نے ناجائر ہو تا۔ لیکن اگر زبردست اقلیت کے اپنے پیدا کردہ حالات سے مجبور ہو کر تعداد کے لحاظ سے زیادہ 'لیکن سیاستا کرور اکثریت علیحدہ انتخاب کا صرف تھوڑے سے عصم کے لئے مطالبہ کرتی ہے تو یہ انسان کے خالف نہیں۔ بلکہ بالکل مطالب کہ وہ اپنی تعداد کے لئے مطالبہ کرتی ہے تو یہ انسان کے خالف نہیں۔ بلکہ بالکل مطالب کہ وہ اپنی تعداد کے

برابرنمائندگی کامطالبہ کریں۔

پھرایک اور بھی سوال ہے اور وہ بیر کہ اگر کچھ عرصہ کے بعد مسلمان مشترک انتخاب کو قبول کرلیں تو موجودہ مسودہ میں وہ کونسی شِقّ ہے جو اس امر کا دروازہ کھلا رکھتی ہے کہ اس وقت انہیں اپنی تعداد کے مطابق حق مل جائے گا۔ محض کمیٹی کے ذہنی خیالات تو اس وقت مسلمانوں کو نفع نہیں پہنچاسکیں گے۔

كميلى كى تجويز كے متعلق اينے خيالات ظامر كرنے كے بعد غلطی کے ازالہ کی صورتیں میں اس امر کو لیتا ہوں کہ اب اس غلطی کاازالہ کس طرح

ہو سکتاہے:۔

(۱) سب سے اول تو میرے نزدیک ممیٹی کے مسلمان ممبروں کا فرض ہے کہ جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان اکثریت ان کی اس تجویز کے مخالف ہے تو وہ ایک نوٹ لکھ کر نمیشن کو روانہ کردیں کہ ہماری اس تجویز کو صرف ذاتی رائے قرار دیا جائے۔ ہمیں معلوم ہواہے کہ مسلمان اکثریت اس کے مخالف ہے اور وہ مسلمانوں کے لئے ان کے حق کے مطابق نمائندگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ آئین دستور کے مطابق وہ اپنی قوم کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں کیکن اس امرمیں وہ قومی رائے کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ پس اس غلط فنمی کاازالہ کرناان یر واجب ہے۔ ان کا تقرر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کی قوم کی طرف سے ہوا ہے اورٌ قوم کے خیالات کے متعلق گورنمنٹ کو اگر غلط فنمی لگے اور وہ اس کا ازالہ نہ کریں تو وہ ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ واری کی ادائیگی سے قاصر رہیں گے۔

(۲) اگر وہ ایبانہ کریں تو دو سرے مسلمان ممبران کو نسل کو جو اس معاملہ میں رائے عامہ کی پائید میں ہوں ایک میموریل بنا کر اس کی ایک ایک کابی گور نمنٹ پنجاب سائن کمیشن اور اِنڈین سائمٰن سمیٹی کے پاس بھیج دینی چاہئے کہ اس سوال کے متعلق ہماری رائے میں ہمارے نمائندوں نے ہاری نمائندگی نہیں کی پس اس رائے کو ان کی ذاتی رائے سمجھا جائے۔ مسلمانوں کے نمائندوں کی کثرت اس تجویز کو ہر گز قبول نہیں کر عتی۔

(٣) مختلف سیای انجمنیں اور نمائندہ جماعتیں ایسے ریزولیوشن پاس کر کے ندکورہ بالا متنوں جماعتوں کو بچھوا دیں۔ جن میں کہ مسلمانوں کے خیالات کی اس بارہ میں صحیح ترجمانی ہو۔ لیکن چو نکہ سیای انجمنوں کا صحیح طور پر انتخا**ب** نہیں ہو تا اور وہ باوجود اینے بڑے بڑے ناموں کے صرف چند سو آدمیوں کی نمائندہ ہوتی ہیں 'اول الذکریا اگر اس پر عمل نہ ہو تو عانی الذکر تجاویز ایدہ کار آمد ہوں گی۔ اگر مسلم نمائندوں نے اول الذکر تجویز کے مطابق عمل نہ کیاتو ہیں وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری جماعت اپنے خیالات سے نہ کورہ بالا متیوں ہماعتوں کو آگاہ کردے گی۔

ایک اور تجویز ہے جس کے خلاف مسلمان اخبارات نے آواز ایک نہمایت مفید تجویز ہے اٹھائی ہے اور وہ کمیٹی کی بیر تجویز ہے کہ ایک حصہ مرکزی مجلس کا صوبہ جات کی کونسلوں کے توسط سے مجنا جائے۔ ہیں اس امر میں ان اخبارات کی رائے سے منعق نہیں۔ میرے نزدیک انہوں نے غور نہیں کیا کہ صوبہ جات کی کونسلوں کی خود افقیاری کو قائم نہ رکھنے کے لئے اور مرکزی مجلس کو اس کی حدود کے اندر رکھنے کے لئے یہ تجویز ایک نمایت مفید آلہ ہو سکتی ہے۔ ممالک متحدہ میں اس غرض کو پورا کرنے کے لئے بید تجویز ایک نمایت مفید آلہ ہو سکتی ہے۔ ممالک متحدہ میں اس غرض کو پورا کرنے کے لئے بیدن کام دیتی خورور اس طرح پئی جائی چاہئے اور اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے نہ کہ نقصان آگر اس تجویز پر عمل کیا گیا تو دو سرے ہندو صوبہ جات بھی مسلمانوں کے اس مطابہ کی بھٹہ تائید کریں گے کہ صوبہ جات کو کامل اندرونی آزادی حاصل ہونی چاہئے۔ ایسے ممبر صوبہ جات کی کونسل کے مگر یورا کرے کے طور پر ہوں گے۔ گریہ ایک بڑوی سوال ہے 'اس پر اس قدر ذور دینے کی بھی صوبہ جات کی کونسل کے طور پر ہوں گے۔ گریہ ایک بڑوی سوال ہے 'اس پر اس قدر ذور دینے کی بھی صوبہ جات ہیں۔

مسلمان اخبار ات سے خطاب دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا موجودہ اختلاف چاہتا ہے کہ ہماری آپس کی خالفت خواہ کیسی پرزور ہو گراس میں نیتوں پر جملہ نہ ہو۔ اور اگر دل میں ہمیں لیتیں بھی ہو جائے کہ ایک مخص محض نیک نیتی سے کام نہیں کر رہاتو بھی قوی کاموں میں ایسے خیالات کے اظہار سے ہم حتی الوسع باز رہیں آکہ بجائے فائدہ کے نقصان نہ ہو۔ اگر اس محض کی نیت خراب ہوگی تو اس کا اندرونہ خود ظاہر ہو کر رہے گا اور خدا تعالی اس سے گرفت کی نیت خراب ہوگی تو اس کا اندازہ میں غلطی کریں گے تو یقینا ہم گنبگار بنیں گے۔ پس ہمیں کرنے تا دانہ میں خود در کھنا چاہئے اور دلوں کے اسرار کو نکالنے کی یا سمجھنے کی اپنی کئتہ چینی کو صرف ظاہر تک محدود رکھنا چاہئے اور دلوں کے اسرار کو نکالنے کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ اگر اخلاقی اور نہی بناء پر ہم ایسانہ کریں تو کم سے کم سیاسی مصلحت کے طور پر ہی اس طریق کو افتیار کرلیں۔ اس کے افتیار کرنے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ بلکہ

بالکل ممکن ہے کہ اگر وہ شخص جس سے ہمیں اختلاف ہے' حد سے تجاوز نہیں کر جا یا تو اپنی اصلاح کی طرف ماکل ہو جائے اور ہماری خرابی کا موجب نہ بنے بلکہ ہمارا دست و بازو بن کر ہماری تقویت کا باعث ہو۔

ایک شبه کاازالہ کہ جب میری اور جماعت کی رائے زیر بحث مسئلہ میں مسلمانوں کی کشرتِ رائے کے مطابق تھی تو کیوں چودھری ظفراللہ خان صاحب نے اس کے خلاف رائے دی وی سواس کے مطابق تھی تو کیوں چودھری صاحب کو نہ میں نے کوئی ہدایت دی اور نہ دی مناسب تھی۔ کیونکہ وہ میری طرف سے یا جماعت کی طرف سے نمائندہ ہو کر کمیٹی میں نہ دی مناسب تھی۔ کیونکہ وہ میری طرف سے یا جماعت کی طرف سے نمائندہ ہو کر کمیٹی میں نہ گئے تھے۔ ہرایک احمدی اگر اسے سپچ طور پر جھے سے اختلاف ہو'ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جھا سے اختلاف رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اختلاف ایساہو تاکہ جس پر عمل کرنایا جس کا ظاہر کرنا تفرقہ' سے اختلاف رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اختلاف ایساہو تاکہ جس پر عمل کرنایا جس کا ظاہر کرنا تفرقہ' سے اختلاف رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اختلاف ایساہو تاکہ جس پر عمل کرنایا جس کا ظہار سے اظہار سے اختمار سے باز نہ رہ سے تا اور اگر وہ اخلا تا اپنی موجودہ پوزیش میں اس کے اظہار سے باز نہ رہ سکتے تو ان کا فرض ہو تا کہ وہ اس عہدہ سے استعفاء دے دیتے اور میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو ان کا فرض ہو تا کہ وہ اس عہدہ سے استعفاء دے دیتے اور میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ اگر ایساموقع ہو تا تو چودھری صاحب ایسابی کرتے۔ گرچو نکہ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوا' اس لئے ایساموقع ہو تا تو چودھری صاحب ایسابی کرتے۔ گرچو نکہ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوا' اس لئے ان کرفی اعتراض نہیں ہے۔

خاکسار مرزا محمود احمد امام جماعت احمد بیر (الفعنل ۳۰- اگست ۱۹۲۹ء)